

M.RAMZAN FAZIE

27 GATIS STREET WOLVERHAMPTON

WV6 OES UK

00447867790821

صغيراحمه قادري كميوزنك ايندير ننگ سنشر كھوئى رية آزاوكشمير

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

علائے کرام اپنے قلمی مسودہ کو کتابی شکل میں لانے کیلئے ہم ہے رابطہ کریں:

03445751600-03009536420

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

زبدة التحقیق کا جواب بحمد الله دوجلدوں میں تقریباً آٹھ صدصفحات پر مشمل پیش کیا جا پہنا ہے عمدة الحقیق بجواب زبدة التحقیق ورافضلیت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کے نام ہے موسوم ہے اب مدید ناظرین کیا جانے والا جواب تحقیقات کا ہے۔ جس کا نام توضیحات ہے وُعا ہے الله بدید العزید احقاق حق میں ہماری مدوفر مائے آمین بجاہ نبی المرسلین علیہ الصلو قوالسلیم

## نبوت بالقو ہ اور نبوت بالفعل کا نظریہ غلط ہے

ا۔ تحقیقات تقریباً چارسوصفحات پرمشمل ہے' تحقیقات کا موقف ہیہ ہے کہ چالیس سال کمل ہونے پر چالیس سال کمل ہونے پر چالیس سال کمل ہونے پر آپ نونبی بنایا گیا ہے۔

۲۔ اگر نبی تھے تو بالقوہ نبی تھے بالفعل نبی نبیں تھے۔ بالفعل نبی چالیس سال کے بعد ہوئے ہیں اس پر ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کاعقیدہ اور موقف یہ ہے کہ چالیس سال سے قبل آپ نبی تھے روز ازل سے لے کرنزول وحی تک آپ کی نبوت قائم ' دائم اور مستمرہ تھی۔ آپ ملی الخارج اس عرصہ میں نبوت سے محروم ہوئے تھے 'نہ معزول اور مسلوب' آپ کی نبوت موجودہ فی الخارج ہونے کے باوجود بالقوۃ تھی نہ بالفعل بلکہ دائمی اور مستمرہ تھی۔ واضح رہے کہ بالقوۃ صلاحیت اور استعداد کا مالکہ ونا استعداد کا مالکہ ونا اور کتابت کی استعداد کا مالکہ ونا کے استعداد کا مالکہ ونا کہ کہ بالت کی صلاحیت کی استعداد کا مالکہ ونا کے استعداد کا مالکہ ونا کہ استعداد کا مالکہ ونا کہ استعداد کا مالکہ ونا کہ استعداد کا مال کہ ونا کے استعداد کا مالکہ ونا کہ استعداد کا مالکہ ونا کے استعداد کا مالکہ ونا کے استعداد کا مالکہ ونا کہ ونا کی صلاحیت کی صلاحی

بالقوہ اور بالفعل، دونوں صفات انسانی ہیں اور خاصہ انسانی کی اقسام ہیں۔ کا تب اور انسان کے درمیان تساوی کی نسبت ہے کیونکہ ہر دو کا ایک دوسر بے پرحمل بالمواطات جائز اور امر واقع ہے۔ مثلاً کل انسان کا تب (بعنوان بالقوہ) اور کل کا تب انسان کہنا درست ہے۔ ثابت ہوا کتا بت بالقوہ اور انسان جونوع اور کلی ہے، کے درمیان مساوات ہے۔ انسان نوع اور کلی ہے۔ جس کے تحت افراد کثیرہ ہیں جومتحد ۃ الحقیقت ہیں ، یعنی انسان نوع ہونے کے حوالے ہے ایسی جس کے تحت افراد کثیرہ ہیں جومتحد ۃ الحقیقت ہیں ، یعنی انسان نوع ہونے کے حوالے ہے ایسی

کلی ہے جس کے بے شارا فراد ہیں جن کی حقیقت ایک ہے۔ جب کتابت بالقوہ انسان کے لئے مساوی ہو کرکلی متوطی ہوئی تو لامحالہ اس کامحل اور موصوف بننے والے افراد بھی بے شار ہوں گے۔ جن پر کتابت بالقوہ کا اطلاق اور تھم کلی متواطی طور پر ہوگا اور یہ کہنا تھے ہوگا کہ ہر کا تب بالقوۃ انسان ہے اور ہر انسان کا تب بالقوہ ہے۔ ارباب فن نے کتابت کو خاصہ انسانی قرار دے کران الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے۔

الخاصة هوالخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط يعنى خاصه كلى خارجى ہے جوصر ف متحدة الخقيقة افراد پر بولی جاتی ہے۔اس كلى كا وجود جن افراد میں پایا جاتا ہے وہ دوطرح كے ميں۔

ا۔ جو لکھنے کی صلاحیت' استعداد اور قابلیت تو رکھتے ہیں مگر عملاً کتابت نہیں کررہان کے لئے یہ خاصہ بالقوہ کی حد تک ہے اور جو عملی طور پر وصف کتابت سے متصف ہیں۔ان کے لئے کتابت کا ثبوت اور تھم بالفعل ہے۔ارباب فن نے خاصہ کی تقسیم میں فرمایا

"ان الخاصة تنقسم الى خاصة شاملة لجميع افراد ما هى خاصة له كالكاتب بالفعل كالكاتب بالفعل للنسان و الى غير شاملة لجميع افراده كالكاتب بالفعل للانسان"

یعنی اگرخاصه ایک ما هیت رکھنے والے تمام افراد کوشامل ہوتو اس کا نام خاصه شامله ہے۔ اوراگرایک ما هیت رکھنے والے تمام افراد کوشامل نه ہوتو بیخاصه غیر شامله ہے۔

ہمارے اس موقف کو کہ کتابت بالقوہ انسان کا خاصہ ہے اور انسان کا مساوی ہے تو بصورت مساوات بیضروری ہے کہ ہر فردانسان کا تب بالقوۃ ہو۔ غلام احمد بندیالوی شرقپوری ہے کہ ہر فردانسان کا خاصہ ہے کہ کتابت انسان کا خاصہ ہے کہ کتابت انسانی کا کا تب اور کتابت بالقوہ خاصہ لازمہ ہے اور نوع انسان کے مساوی ہے کیونکہ ہر فردانسانی کا کا تب

بالقوة ہونا ضروری ہے۔ (تحقیقات ص-31) یعنی کتابت بالقوہ کی صورت میں ہرانسان کے لئے کا تب ہونالا زم اورضروری ہے۔اگر ہر فردانسان کا تب بالقوہ نہ ہواتو کتابت بالقوہ خاصہ لازمہ نہ ہوگا۔ لیکن تعجب ہے کہ غلام احمد بندیالوی نے اس ضابطہ کورسول اللہ مان تعجب ہے کہ غلام احمد بندیالوی نے یے بل نبوت پر کیسے چسپاں کیا؟ اور آپ کی نبوت خاصہ منفر دہ کوانسان کے اس وضع کر دہ قانون کے تحت کیسے درج کیا؟ کتابت بالقوہ میں تمام افراد انسانیت بلاتمیز اور بدوں امتیاز داخل اور شامل ہیں کیونکہ بیہ ماہیت انسانیہ کا خاصہ لا زمہ ہے 'جبکہ نبی کریم ملکی ٹیٹم کی نبوت مخصوصہ منفر دہ متاز ہ اور جزی حقیقی ہے' کوئی فر دہشمول انبیاء ورسل اس میں شریک ہے نہ مساوی؟ آپ کی نبوت مخصوصهٔ ممتاز دادرمنفر ده ہونے پرآپ کا فرمان'' کنت نبیاوآ دم بین الماء والطین بطورنص موجود ہے'انبیاءکرام کا سلسلہ نبوت تو آپ کی حقیقت ذات اور نبوت کے بعد شروع ہوا ہے۔ جب آپ کی نبوت جزی حقیقی اور نبؤت کا موصوف اور کل منفر داور جزی حقیقی ہے تو نزول وحی ية بل آپ كى نبوت كونبوت بالقو ه كهنا غلط اور حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما'' هوالا ول و الاخر والظاہر والباطن'' کے مقابل مر دو داور باطل ہے۔ عالم ارواح میں تو فقط آپ ہی نبی ہیں' آپ ہی ارواح انبیاء کے لئے مر بی اورمعلم ہیں۔مزید چالیس برس سے بل والی نبوت کونبوت بالقوه كهنااس لئے بھى غلط ہے كه آپ نے فرمایا'' كنت اول انبيين فی الخلق و آخرهم فی البعث (تحقیقات ص 69) شمیر متکلم ذات معہوصف نبوت پر دال ہے جواس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ذات شرافیہ کی تخلیق معدالدوت ہوئی ہے جس میں کوئی فردمخلوق شامل ہے ندمشارک جب انسان کے متحدۃ الحقیقۃ افراداس میں شریک ہیں نداس وصف ہے متصف تو آپ ملاقید ا نبوت بالقو ه کیسے ہوئی ؟

جس طرح کتابت بالقوہ انسان کا خاصہ لازمہ ہے کیونکہ انسان ہی کا تب ہے غیر انسان کا تب نہیں اس طرح نبوت بالقوہ بھی انسان کا خاصہ لازمہ ہے انسان کے بغیر دوسری کو

بالقوہ کی بنیاد پرتمام افراد میں استعداد نبوت موجود ہے توان میں ہے کسی ایک کومنتخب کر لیناتر جیج بلامر جج ہے اورا گرمنتخب کئے جانے والے فرد میں دوسروں کی به نسبت کوئی وجہتر جیج موجود ہے تو بالقوہ کامفہوم صا دق نہ رما کیونکہ بوجہ خاصہ لا زمہ تمام افراداس خاصہ میں برابر کے شریک ہیں۔

ای کے ارباب فن نے بالقوہ کی صلاحیت اور وصف کو' خاصة لجمیع افر اد ماهی خاصة له''کہااور کا لکا تب بالقوۃ کیلئے انسان کی مثال پیش فر مائی ہے۔

نبی کریم طاقید کمی کا گیستان کی جالیس سال ہے بل والی نبوت کو بالقوۃ کے تحت لا نااس کئے بھی غلط ہے کہ انسان اپنی انسانی کاوش انسانی عمل ہے بالقوۃ کو بالفعل کے درجہ اور وصف ہے ہمکنار کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے اور بیانسان کے بس اور اختیار میں ہے جبکہ نبوت کے معاملہ میں انسانی عمل کا کوئی اثر اور کوئی دخل نہیں بیامر وہبی ہے۔اللہ تعالی کی مرضی اور علم پر موقوف ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ' امر وہبی اور امر کسبی میں تغائر ذاتی ہے۔

مزیدخاصہ بالقوہ اورخاصہ بالفعل باہم متضاد ہیں کیونکہ خاصہ بالقوہ خاصہ شاملہ ہے جو ماہیت انسانی کے تمام افراد کو بطریق مساوات شامل اور ان میں استعداد اور قابلیت کی صورت میں موجود ہے ' جبکہ خاصہ بالفعل سب افراد انسانی کو شامل اور تمام افراد اس سے متصف اور میں موجود ہے ' جبکہ خاصہ بالفعل سب افراد انسانی کو شامل اور تمام افراد اس کا نام خاصہ غیر شاملہ موصوف نہیں 'صرف کتابت کاعمل کرنے والے کو شامل ہے ' اس کے اس کا نام خاصہ غیر شاملہ

ہے' کیکن خاصہ غیر شاملہ کی خصوصیت ہیہ ہے کہ اس کا ترک اور انفکا کے ممکن الوقوع ہے۔ جبکہ نبوت کا وجود اور انفکا کے ممکن الوقوع ہے۔ جبکہ نبوت کا وجود اور اتصاف دائمی ہے۔ نبوت کا سلب ہونا' سلب کیا جانا' وصف نبوت سے موصوف فرد کا نبوت سے معزول اور محروم ہونا محال ہے۔

نبوت کے عنوان میں بالقوہ کا قول اس لئے بھی باطل ہے کہ خود تحقیقات نے عالم ارواح والی نبوت بالفعل کودائم اور مستمر تسلیم کیا ہے' معزول اور مسلوب ہونے کورد کر دیا ہے' عالم ارواح والی نبوت جو کنت نبیا النج کی نص سے ثابت اور واضح ہے نے نبوت بالقوہ کے عندیہ کو باطل کر دیا ہے کیونکہ نبوت آپ کی ذات اور حقیقت مقدسہ کے لئے خاصہ لازمہ ہے اور خاصہ لازمہ بینہ ہے جس میں دیگر کسی بھی فردانسان کی شرکت ممنوع اور محال شری ہے۔

اس طرح جالیس سال ہے قبل اور بعد آپ کو بالفعل نبی ماننا بھی غلط اور ستلزم محالات

ہے۔ کیونکہ کتابت بالفعل خاصہ لا زمہ مفارقہ ہے ہے غلام احمد بندیالوی شرقپوری نے بھی اس کو تسلیم اورتح بر کیا ہے۔ (لیکن کتابت بالفعل خاصۂ مفارقہ ہے ص 31)

لازمداس کے کہ کتابت ماہیت انسان کائی خاصہ ہے اور مفارقہ اس کئے کہ اس کا انقطاع اور انتفاع مکن الوقوع ہے گویاد وسر کے فظوں میں بیعرض مفارق ہے۔ زید کا تب اور زید قاعد کے عرض مفارق ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس خاصے کا نام مفارقہ اس کئے ہے کہ بیتمام افراد کوشامل نہیں ہوتا اس پر اطلاق ہوتا ہے جوملی طور پر اس سے متصف ہے اگر زید کتابت نہ کر رہا ہوتو بالقوہ کی قیدلگا کر بیہ کہنا جائز ہوگا کہ زید کا تب بالقوہ اور اگر وصف کتابت سے مملی طور پر موصوف اور متصف ہے تو کہا جائے گازید کا تب بالفوہ اور جب کتابت کتابت سے مملی طور پر موصوف اور متصف ہے تو کہا جائے گازید کا تب بالفعل اور جب کتابت ختم کردے جوموڑ دیتو اب زید کا تب بالفعل کہنا درست نہیں۔

اب آیئے نبوت بالفعل کی طرف نبوت بالفعل کا مقصد سے کہ وحی آئے' نبوت کا اعلان ہوا حکام خداوندی کا نزول ہواور نبی کو تھم ہو کہ و مخلوق کو دعوت تو حید دےاورا حکام کی تبلیغ و

ارشاد کرے ۔'' تاکہ نبی کی بعثت کا مقصد جوافاضہ' استفاضہ' افادہ اور استفاد ہ ہے۔ پورا ہو ''لیکن نبوت بالفعل کا دورانیه نبی کریم ملکانیا می ظاہری حیات مبار که تک محصور اور محدود ہے' بالفعل نبوت كابيركليه آپ كي حيات برزحيه اور نبوت مابعد الانتقال كوشامل نهيس - جبكه حيات 🗖 برزندیه میں آپ کی نبوت اور رسالت قائم' دائم اورمستمر ہے ورنه محمد رسول اللّٰد کا اطلاق درست نه ہوگا اورنصوص قطعیہ کا انکار اورنفی لا زم آئیگی۔ جومحالات شرعیہ میں ہے ہے۔ اسی طرح دیگر آيات و ماارسلناك الا كافة للناس و ماارسلنك الارحمة للعالمين كا بھى انكارلازم آتا ہے۔مزيد زید کاتب بالفعل میں کتابت جو فی الوقت موجود اور محقق ہے اس کا انقطاع اور انتفاء ممکن ہے کیونکہ زید کے ممل کتابت کے ترک یا خارجی رکاوٹ پر انقطاع ممکن ہے مگر نبوت بالفعل کے باب میں نبوت کا ترک رکاوٹ ہر چیز کا موجود ہو کربھی نبی ہے نبوت کا اعتز ال کرانا محال شرعی ہے۔اس کئے علمائے متکلمین نے کہا ہے کہ نبی کی نینداورموت سے بھی نبوت ختم نہیں ہوتی نہ سلب ہوتی ہے۔ گویا منصب نبوت کے حوالے ہے نبوت کا انقطاع ہے نہ انتفاء نبوت کی ماہیت میں دوام'تسلسل اور بقاء ہے جبکہ نبوت بالفعل میں ان تمام امور واقعیہ کا انقطاع اورانتفاءمو جود ہے جومحال ہے۔ بلکہ نبوت کا تحقق اورا تصاف ذات نبی کے لئے روزازل ہے لے کرعرصہ محشر تک ہے۔اس دوران اس میں سلب ہے نہ انقطاع' اما م اہل سنت ابوشکور السالمی رحمتہ اللّٰہ علیہ نے اپنی مشہور عالم تصنیف التمہید میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے'' جزا هم الله احسن الجزاء'' نبوت بالفعل کے معارض اور مقابل رسول اللّه صلَّاتِیّا کم کا پیفر مان موجود ہے'' بعثت الی الخلق كآفة " بعثت كيا ہے؟" كەنزول وى كے ذريعے قرآن ا تارا قرآن كے ذريعے منصب رسالت عطافر ما کردعوت تو حیداور تبلیخ ا حکام پر مامورفر مایا جس کا اختیام تریسٹھ برس کی عمرشریف یر ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی بعثت کا مقصد قائم دائم' جاری اور ساری ہے جس کا دائر ہ بعد از رحلت صبح قیامت تک پھیلا ہوا ہے ۔ بعثت کاعملی معنیٰ اورمقصدصر ف تریسٹھ سال تک محدود

ہے مگر تھم مبح قیامت تک کیوں متعدی ہے؟ وہ اس لئے کہ اس تھم کی تعدی کے لئے الی الخلق کافۃ کا قرینہ لفظیہ موجود ہے جس کی حداور وسعت مبح قیامت تک عریض وطویل ہے مگر نبوت بالفعل کا قرینہ لفظیہ موجود ہے جس کی حداور وسعت مبح قیامت تک عریض وطویل ہے مگر نبوت بالفعل کے الفاظ اور معانی کا تعین فقط آپ کی حیات ظاہر ہے تک ہے جو مضمون حدیث مقصود حدیث اور معانی کا تعین فقط آپ کی حیات ظاہر ہے تک ہے۔ غلام محمد بندیالوی شرقپوری نے تحریر کیا کہ مفہوم حدیث اور مدعائے حدیث کے خلاف ہے۔ غلام محمد بندیالوی شرقپوری نے تحریر کیا کہ منہوں حدیث اور مدعائے حدیث کے خلاف ہے۔ غلام محمد بندیالوی شرقپوری نے تحریر کیا کہ مفہوم حدیث اور مدعائے حدیث کے خلاف ہے۔ غلام محمد بندیالوی شرقپوری نے تحریر کیا کہ مفہوم حدیث اور مدعائے حدیث کے خلاف ہے۔ غلام محمد بندیالوی شرقپوری نے تحریر کیا کہ در کتابت بالقوہ خاصہ لاز مہے۔ (ص 31)

غلام محمد بندیالوی شرقپوری کے بقول کتابت بالقوہ خاصہ لازمہ للماہیتہ انسانیہ ہے کیونکہ انہوں نے کتابت بالقوہ اور انسان کے درمیان مساوات قائم کرکے ان کا باہم حمل بالموارات کا قول کیا ہے اور تمام افراد ماہیت کیلئے کتابت بالقوہ کو خاصہ لازمہ قرار دیا ہے لیکن ارباب فن نے كتابت بدول لحاظ بالقوه اور بالفعل خاصه انسان قرار ديكر دوا قسام كي طرف تقسيم فرمايا ي: خاصہ ء لاز مہ،اور خاصہ مفارقہ ، کتابت بالقوہ اور کتابت بالفعل کوتر تنیب ذکری کے مطابق بطور امثلهاس کی وضاحت کی ہے جس کا خلاصہ بیر ہے کہ کتابت بالقوہ کامحل ،اورموصوف ماہیت انسانیہ ہے ماہیت انسانیہ کا کتابت بالقوہ ہے معزول اورمسلوب ہونا محال ہے ماہیت انسانیہ جب بھی متحقق فی الخارج ہوگی کتابت بالقوہ کے وصف سے متصف ہوگی ،اور ماہیت انسانیہ کا ہر ہر فرد بدوں امتیاز اور بلافصل اس ہے متصف ہوگا،اور ما ہیت انسانیہ چونکہ کلی خارجی ہے اس کا تحقق افراد کے ضمن اور وساطت ہے ہوتا ہے تو جب سے ماہیت انسانیے شمن افراد میں یا کی گئی تو پیر کتابت بالقوہ جوانسان کا خاصہء لا زمہ ہے دوصورتوں میں موجود اومتحقق ہوگا ماہیت کے لحاظ سے خاصہ لا زمہ اور افراد کے لحاظ ہے خاصہ مفارقہ ہوگا ، کیونکہ تمام افراد انسانی بالفعل کتابت ہے متصف نہیں ہول گے جوممل کتابت کامحل اور موصوف ہیں ان کیلئے کتابت بالفعل کا وصف ثابت ہے مگر مفارق ہے کیونکہ اس وصف کا انقطاع ، انتفاء ، اور سلب جائز بلکہ امور واقعیہ میں سے ہے آئے غلام محمد بندیالوی شرقپوری اوران کے ممدوح صاحب تحقیقات کے قول'' کہ آپ

منًا تنائم جالیس سال عمر شریف ہے پہلے بالقوہ نبی تھے اور جالیس سال کے بعد بالفعل نبی تھے '' کی طرف ہر دو کا بیقول باطل ہے اس لئے کہ: خاصہ بالقوہ کالزوم اور ثبوت ہر ہر فرد کیلئے لا زمی ہے اور اس خاصہ میں مشارکت افراد کثیرہ غیر متناہیہ ہے ، جبکہ نبوت بالقوہ میں افراد کثیرہ غیر متناهيه كي شركت محال شرعي اورمحال عقلي ہے، كى ما لا يىخىفى على من لە ادنىي فطن اورنبوت بالفعل کا قول بھی استحالہ شرعیہ کامو جب ہوکر باطل ہے بلکہ دیگر انبیائے کرام کے حق میں بھی نبوت بالقوہ اور نبوت بالفعل کا قول بھی محال شرعی ہے کیونکہ بالقوہ ماننے ہے مشارکت افرا دکشرہ غیرمتنا ہیدلازم آتی ہے،اور بالفعل کے قول پر انبیاء کرام کی رحلت کے بعد انکار نبوت لازم آتا ہے جبکہ نبوت کا سلب ہے نہ انفکاک ،،تمام انبیائے کرام بعد از رحلت بھی اسی طرح نبی اور ر سول ہیں ،قرآن حکیم نے دنیا ہے رحلت کر جانے کے باوجودان کو نبی اور رسول فر مایا ہے نبوت اور رسالت موت ہے زائل نہیں ہوتی ، جب دیگر انبیائے کرام کے حق میں بالقو ہ اور بالفعل کا قول موجب استحاله شرعيه ہے تو نبي كريم مُلَاثِيم كيلئے بيقول امريق اولي ممنوع اورموجب استحاليه شرعیہ ہے کیونکہ آپ سالیٹیا کی نبوت خاصہ منفر دہ اور جزی حقیقی ہے۔ جواینے وجو داوراوازم کے اعتبار ہےافراد کثیرہ تو رہے در کنار، دیگرا نبیاء کرام کی نبوت کیلئے بھی مانع حقیقی ہے شکلمین کا اس پراجماع ہے کہ وصف نبوت کا انقطاع ہے نہ سلب ،اس میں شرکت غیرے کا تصور ہے نہ مما ثلت ، جبنصوص قطعیہ ہے بیامر ثابت اورموجود فی الخارج ہے کہروز اول ہے لے کرمیدان حشر تك آپ مَنْ تَنْ يَعْمُ وصف نبوت سے بطریق دوام اور استمرار متصف حلے آرہے ہیں تو نبوت بالقوہ اور نبوت بالفعل کا مفروضہ کہاں ہے آ گیا؟ جس طرح کتابت انسان کا خاصہ ہے اس طرح نبوت بھی بدوں لحاظ بالقو ہ اور بالفعل خاصہ ءانسانی ہے خاصہ ء ماہیت نہیں خاصہ ،فر د ہے مفارق نہیں لازم ہے،فر دہونے کی دلیل ''اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ'فص قطعی ہے جوامر نبوت کے دہبی اور من جانب اللہ ہونے کی بر ہان مجزنشان ہے اور عرض لا زم ہونے پر "کےل

امن بالله وملائكته ورسله ،،تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن رسول الله و خساتم النبيين "اورديگرب شارنصوص قطعيه بطور دلاكل موجود بين، جن كي موجودگی میں دیگر انبیاء کرام کیلئے بھی بالقوہ اور بالفعل کا اطلاق باطل ہے،رسول الله ملَّاللَّه عَلَيْهِم کی نبوت تو ایک منفر دہ ممیز ہ خاصہ کی صفت ہے متصف ہوکر جزی حقیق ہے،جسکی حقیقت اورلوازم کو بالقوہ اور بالفعل کی مصنوعی ،فرضی اور انسانی عقل کے ضابطہ علم و دانش کے تحت نہیں لایا جا سکتا ،اس عنوان علامه احمد بن محمد بن ناصر السلاوي رحمته الله عليه في مايانو ان الاشهارة بحديث كنت نبيا الى روحه الشريف والى حقيقة من الحقائق يعلمها الله سبحانه فيكون للنبوة محل اذذاك قامت به" (جوابرالجار طدرابع ص-210) بـ شكآب ہے وہ کیاہے؟ کی طرف اور آپ کی روح انور کی طرف ہے 'مقصدیہ ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقت مقدسہ اور روح انور وصف نبوت سے متصف اور نبوت کے وجود اور ثبوت کامحل تھے اور نبوت کا قیام آپ کی حقیقت اور روح کے ساتھ تھا۔

سيداحم عابدين رحمته الله عليه في مايا" بل ان الله حلق روحه قبل سائر الا رواح و خلع عليها خلعة التشريف بالنبوة "اى ثبت لهاذ الك الوصف دون غير ها في عالم الا رواح الخ" (جوابر الحار - جلد ثالث ص - ٣٥٧)

بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح ہے بل آپ کی روح اطہر کو پیدا فرمایا اوراس کو نبوت کی خلعت شریفہ ہے مشرف فرمایا۔ آپ ملی تی آپ کے لئے نبوت کا ثبوت اس وقت ہے ہے جبکہ عالم ارواح میں نبوت کا وصف کسی اور نبی اور رسول کو ارزاں نہ ہوا تھا۔ ثابت ہوا آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کا وصف کسی اور نبی اور رسول کو ارزاں نہ ہوا تھا۔ ثابت ہوا آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کا مقدم ہے۔ عالم ارواح میں فقط آپ نبی سے اور یہ نبوت آپ کی حقیقت مقدم ہے۔ عالم ارواح میں فقط آپ نبی سے اور یہ نبوت آپ کی حقیقت مقدسہ اور آپ کی روح انور کو حاصل تھی اور آپ کی نبوت کامل بھی یہی دو چیزیں تھیں 'توجہ طلب

معاملہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں دیگرانبیاء کی ارواح ہیں' نبوت حقیقت اورابدان کا وجوز نہیں' مگر رسول اللہ مظافیۃ کی حقیقت اور روح موجود ہے' آپ کی نبوت بھی موجود ہے اس نبوت کا قیام حقیقت اور روح کے ساتھ ہے' ظہور قدی کے وقت یہی حقیقت اور وہی روح جسد عضری میں موجود ہے' اس لئے آپ کی نبوت خاصہ منفر دہ کو خاصہ شاملہ میں لاکر آپ کی خارج میں موجود نبوت کو نبوت بالقوہ کہنا غلط اور خلاف نقل ہے اور دیگر انبیاء کرام کی نبوتوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

آپ کی نبوت آپ کی حقیقت مقدسہ اور روح پر نور کے لئے خاصہ لا زمہ ہے میہ خاصہ لازمه برائے فرد ہے برائے افراد نہیں تا کہ خاصہ شاملہ قرار دے کرآپ کی نبوت کونبوت بالقوہ کہا جائے 'خاصہ لاز مہدوقتم ہے' بین اور غیر بین' کنت نبیاً میں جس نبوت کوآپ مُلَاثِیَا مِن اپنی ذات اورروح کے نئے خاصہاورصفت لا زم قرار دیا ہے بیاخاصہ لا زمہ بینہ ہے کیونکہ جب کنت میں ضمیر متکلم برائے ذات اور نبوت اور اتصاف نبوت ( نسبت محمولی) کا تصور کیا جاتا ہے تو آپ کے بغیر نہاس کا کوئی محل نظر آتا ہے نہ مدلول اور مصداق ۔ جب عالم اجساد میں آپ کی جلوہ گری اسی حقیقت اوراسی روح کے ساتھ ہوئی جوعالم ارواح میں وصف نبوت ہے متصف تھی اوروصف نبوت اس ہےسلب ہوا نہ روح انو رکومعز ول کیا گیا تو روح کاتعلق حلول اورسریان جسدا نور میں نبوت کے ساتھ ہوا ہے۔ نبوت سلب ہوتی ہے نہ منقطع ۔ جبیبا کہ شخ محقق نے تکمیل الایمان' علامه سالمی نے التمہید اورعلامہالتورپشتی نے المعتمد فی المعتقد میں اس کی تفصیل بیان کی ہے جب نبوت موجود محقق فی الجسد العنصری وہی ہے تو اس کونبوت بالقوہ کا نام دینا غلط ہے کیونکه بالقوه کا وجود خارجی نہیں' جبکہ آپ مٹانٹیٹم کی نبوت کا وجود خارج میں موجود تھاا گر جیملی اور فعلی طور پر نہ تھا۔اگر بوقت ولا دت آپ کی روح اور حقیقت اصلیہ وصف نبوت سے معزول' مسلوب اورمعری ہوتے تو جن فوق الفطرت اور خارق عا دات امور کا ظہور ہوا ہے ہر گزنہ ہوتا۔